(P)

## تھوکر سے بینے کے لئے ایک لطیف نکتہ

(فرموده۲۰\_دهمبر۱۹۲۹ء)

تشہّد' تعوّ زاورسورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فر مایا:

انیان کا دل جس سے مراد میری اس کی قوت متفکرہ ہے اور جس سے مراد میری وہ باریک تعلق روح کا ہے جوانیانی دل سے روحانی طور پر ثابت ہے۔ چونکہ زبان کے محاورہ میں اسے دل کہا جا تا ہے اس لئے ہم زبان کے محاورہ کے لحاظ سے اسی طرح کلام کرنے پر مجبور ہیں خواہ یہ سائنس کے انکشاف کے خلاف ہی ہو۔ زبان کے محاورات یا اصطلاحات کا تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایبا کرنے سے بیااوقات انبان کے خیالات متفرق ومتشقت ہوجاتے ہیں۔ لوگ ایک خاص لفظ کوایک خاص مفہوم میں سننے کے عادی ہوتے ہیں اور جب اس کے خلاف بیان کیا جائے تو انہیں دھوکا لگ جا تا ہے۔ لیس میں اس بحث میں پڑنے نے کے بغیر کہ توتے متفکرہ کا کہ تعلق دل سے ہے یا د ماغ سے محاورہ زبان کے مطابق چونکہ انسانی گرکے لئے دل کا لفظ ہی بولا جا تا ہے اس لئے میں بھی یہی لفظ استعال کروں گا۔ تو انسانی دل یعنی جسم کا وہ حصہ جو مختلف قسم کے امور کے متعلق غور کرتا ہے یا نئی اور بدی میں شاخت کرتا ہے اور جس کے ذریعہ وہ ایٹ اور کرایا کرتی وہ حصہ جس کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہے اور جس کے ذریعہ وہ ایک بی قسم کی خاصیت رکھنے وہ کس کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہے اور جس کے ذریعہ وہ ایک بی مقرد چیز خیال کر لیتے ہیں اور جب دل یا د ماغ کا لفظ بولا جا تا ہے تھی عام طور پر لوگ ایک ہا تا ہے کہ وہ ایک مفرد چیز خیال کر لیتے ہیں اور جب دل یا د ماغ کا لفظ بولا جا تا ہے توا سے بھی عام طور پر لوگ ایک مفرد چیز خیال کر لیتے ہیں اور جب دل یا د ماغ کا لفظ بولا جا تا ہے توا سے بھی عام طور پر لوگ ایک مفرد چیز خیال کر لیتے ہیں اور جب دل یا د ماغ کا لفظ بولا جا تا ہے توا سے بھی عام طور پر لوگ ایک مفرد چیز خیال کر لیتے ہیں اور

اسی کے مطابق اس کے متعلق اپنے ذہن میں اچھے یا بُر ہے انداز ہے کر لیتے ہیں۔جس طرح کھیتیوں میں ہے کسی کھیتی کے بیج کا نام لیتے ہی ایک زمینداریا باغبان کے دل میں اس کے متعلق تمام باتیں پھر جاتی ہیں اور و ہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ بیا بیج فلا ںموسم میں بویا جاتا ہے' اس طرح اس کیغور پرداخت کی جاتی ہے' فلا ںموقع پریانی دیا جا تا ہے۔ہم جس وقت گیہوں یاخر بوز ہ کا نا م لیتے ہیں تو ایک زمیندار کے ذہن میں فوراً اس کی مختلف حالتیں پھر جاتی ہیں ۔ اسی طرح ول کا لفظ س کراس کی مختلف کیفیتیں لوگ ذہن میں لے آتے ہیں۔مثلاً پیر کہ دل پر فلاں بات کا اثر ہوتا ہے یا دل کے لئے فلاں بات اچھی یا فلاں بات بُری ہے۔ حالا نکہ دل کی مثال ْ بیج کی نہیں بلکہ ز مین کی ہے اور بیج کاتعلق زمین سے نہیں ہوتا بلکہ موسم سے ہوتا ہے۔ پینہیں ہوسکتا کہ کسی زمین میں ایک نیج خواہ کسی وقت اور کسی موسم میں بودیا جائے وہ اُگ آئے گا۔ زمین میں بیج وہی اُ گتا ہے جوخاص موسم میں جواس بیج کے لئے مخصوص ہے بویا جائے ۔ زمین سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں میدانی یا پہاڑی زمین میں بہفرق ہوتا ہے کہ میدان میں جوفصلیں سر دیوں میں ہوتی ہیں۔ یہاڑی علاقہ میں عام طور پر گرمیوں میں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں گرمیوں میں وہی کیفیت ہوتی ہے جومیدان میں سر دیوں میں ہوتی ہے اور سر دیوں میں چونکہ وہاں برف بڑتی ہے اس لئے کوئی فصل نہیں ہوتی ۔تو سوائے اس کے زمینوں میں اور کوئی ایپا فرق نہیں ہوتا جس کی بناء پریپہ کہا جا سکے کہ فلا ں علاقہ یا فلا ں گا وَں میں ہرفتم کے نیج بھا دوں یا چیت میں ہی اُ گ آ تے ہیں کیونکہ ہر ا یک کے لئے علیحدہ علیحدہ موسم ہیں ۔کوئی کسی موسم میں اُ گنا ہےا درکوئی کسی میں ۔اور ہرایک کے لئے مخصوص طریقے استعال کئے جاتے ہیں خاص خاص موقع پریانی دیا جاتا ہے خاص قتم کا مَیلا ان میں ڈالا جاتا ہے' کسی میں انسانی نجاست ڈالنا مفید ہوتی ہے' کسی میں جانوروں کا گوبر' پھر کسی میں پتیوں وغیرہ کوجلا کران کی را کھاورکسی میں ہڈیوں کا پُورہ ڈالا جاتا ہےاور زمین کے ا چھے یا بُرے ہونے کا سوال اس ہے بالکل علیحد ہ ہے۔ کہ مختلف بیج کن حالتوں میں بوئے جاتے ہیں ۔ یہی حال دل کا ہے دل کی مثال نیج کی نہیں بلکہ زمین کی ہےاور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سےلوگ دھوکا کھا جاتے ہیںا وراسی وجہ سے وہ حِسرَ اطَ الَّـذِیْنِ ٱنْـعَمُتَ عَلَیْهِمُ ے بٹ كرغير الْمَغُ ضُوب عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّالَيْنَ لَهِ مِي ان كَتلوب بعض دفعہ ایسی باتوں سے متأثر ہو جاتے ہیں جن سے دوسرا ہرگز نہ ہوسکتا اسی لئے قر آن شریف

میں صِواطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِم کی دعاما نگنے کے لئے کہا گیا۔ عالانکہ محمد رسول التعلیقی کی ذات بابر کات موجود تھی اور آپ سے بڑھ کرکوئی اور نہیں ہوسکتا تھا۔ پھر قر آن نے یہ کیوں نہ کہا کہ صراطِ محمد کی دعا مانگو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے رنگ میں ایک علیحدہ خاصیت رکھتا ہے اور اس کی طبیعت کا ایک خاص میلان ہوتا ہے گرمحمدیت جامع ہے تمام کمالات کی اور جب تک جامعیت حاصل نہ ہومحمدیت حاصل نہیں ہوسکتی۔ اس لئے صِوراطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمُتَ عَلَیْهِمُ فرمایا صراطِ محمد بیت حاصل نہیں ہوسکتی۔ اس لئے صوراطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمُتَ عَلَیْهِمُ فرمایا صراطِ محمد بیت عاصل نہیں ہوسکتی۔ اس لئے صوراطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمُتُ عَلَیْهِمُ فرمایا صراطِ محمد بیت عاصل نہیں ہوسکتی۔ اس لئے صوراطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمُتُ

حالانکہ مجمریت میں بھی سب چھوٹے بڑے در جے موجود ہیں۔شہداء ہیں' صلحاء ہیں' صدیق ہیں اورا نبیاء ہیں ۔ پھرا نبیاء میں ہے بھی بعض کوبعض پرفضیات ہے۔اورحقیقت تو یہ ہے کہا گریپہ تفريق انبياء ميں نه ہوتی تو اس قدرانبياء کي ضرورت بھي نه ہوتی کيونکه خدا تعالی د نياميں دو چزيں ا یک سی پیدانہیں کیا کرتا ہر چز کی پیدائش ایک ہی ہوتی ہےاور گوجنس میں فرق نہ ہولیکن افراد میں ضر ورفر ق ہو گاا گربعض حگہ ظاہری شکل میں نہیں تو ان میں باطنی فر ق ضر ور ہو گاغرضہ کہ دنیا میں کو ئی دو چیزیں الین نہیں جن میں ظاہراً اور باطناً کوئی فرق نہ ہو۔اگر بھلوں کا رنگ ملتا ہے تو خواص میں فرق ہوگا اگرخواص ملتے ہوں تو مزے میں فرق ہوگا اور اگر مزاایک ساہوتو تأثیر کیساں نہیں ہوگی۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو دُہرایانہیں کرتا جب کوئی چیزیپدا کرتا ہےنئ پیدا کرتا ہے۔اس کی ذات اس سے بالا ہے کہ اس چیز کو پھر لائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی نبی ابیانہیں جیجا جو پہلے سمے ہُو بہومطابق ہو۔ نا دان لوگ تمثیل کا لفظ پڑھ کر کہہ دیتے ہیں اس میں فلاں بات و یس نہیں ۔مثلاً قرآن کریم نے رسول کریم عظیم کے متعلق فرمایا کمت ار سک ان اللی فور عون رُ**سُوْ لاَ ﷺ تَّ تَوَاعَتِرَ اصْ** كَرِدِ يابِيعِصا كاسانب كيون نبين بنا كردكھا تا \_حضرت ميچ كىمما ثلت كى وجه ہے حضرت مسیح موعودعلیہالصلوٰ ۃ والسلام ہے مُر دے زندہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اِس وقت اِس بحث کو جانے دو کہاُن کامُر دے زندہ کرنا کن معنوں میں تھا اس سےقطع نظر کر کے بھی ضرورتھا کہ مشابہت کے یاوجود اختلاف ہوتا۔ یہ کہنا کہ جو کچھاُس نے کیا وہی یہ بھی کرے۔ خدا تعالٰی کی قدرت اوراس کی صفات برحملہ ہےاُس کی ذات ہے ہر چزمختلف آتی ہے۔انبیاء' صلحاء' شہداء سب مختلف در ہے رکھتے ہیں۔غرض کوئی دوانسان ایسے نہیں مل سکتے جو ہر رنگ میں ایک سے ہوں ۔ضرور ہے کہان میں فرق ہو کیونکہ انسان مختلف قتم کے ہوتے ہیں اوران کے میلا نات طبع

ا یک دوسر ہے ہے بالکل حُدا گانہ ہوتے ہیں ۔کوئی کسی سے ملتا ہےاورکوئی کسی سےلیکن جیسے آم یا گیہوں میں اختلاف ہونے کے باوجودان میں بعض باتیں مشترک بھی ہوتی ہیں جیسے کہ خاص موسم میں بوئے جاتے ہیں' خاص نتم کا کھاد ڈالا جا تا ہے اور خاص وقت پریانی دیا جا تا ہے گویا ہاوجود اختلاف کے بعض باتوں میں اشتراک بھی نظرآ تا ہے۔ یہی حال انسانوں کا ہوتا ہے مگر باوجوداس کےمیلان کااختلاف موجود ہے۔ ہرایک کارنگ جُد ااورطبیعت علیحدہ ہےاور یہ ہونا بھی جا ہے تھا کیونکہ اگر ایک ہی رنگ ہوتا تو دنیا ہدایت سے محروم رہ جاتی ۔ کیونکہ کسی انسان میں محمری میلان ہے کسی میں موسوی اور کسی میں عیسوی' کسی میں ابراجیمی ۔اسی لئے جہاں میلان کا سوال تھا وہاں الله تعالیٰ نے صِه َ اطَ الَّهٰ دِیْنَ اَنْعَمُتَ عَلَیْهِمُ فرمایا اور جہاں اتباع کا سوال تھا وہاں بیفر مایا إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَبَعُوْنِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ سَلَّى يَعْنِمُ اللَّهُ مَلَ اللهُ ہے تہہارا میلان طبع ملتا ہے محمد کے ہم نقش ہو جا ؤ۔جس طرح لوگ ایک انسیر بناتے ہیں جس میں ا ہرفتم کی طبائع کوملحوظ رکھ کر دوائیں ڈالی جاتی ہیں جو دموی' صفرائی' بلغمی ہرفتم کے مزاج والوں کو فائدہ دیتی ہے۔اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ بھی ایک اسیر ہے جس کے اندرسب مزاج والوں کے لئے فائدہ اُٹھانے کی تا ثیرر کھی گئی ہے۔ صِسرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمُتَ عَلَیْهِمُ میں بیہ سکھایا گیا ہے کہا نے خدا! میر ہے میلان کے لحاظ سے جوقریب ترین رستہ ہےاسی پر مجھے لے چل اور پھر آ گے جس جس سے میلان ملتا جائے اس کے رہتے پر چلنے کی تو فیق دے۔جس طرح مفرد سے مرکب اور مرکب در مرکب بنا لئے جاتے ہیں یا جیسے پہلے ایک آ دمی کا بدن ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ اسے گرم کرتا ہے تو پھر زیادہ گرم ہو جانے سے اسے دوبارہ ٹھنڈی ہوا کی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔ یا جیسے ایک شخص کوبلغم کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر جب بلغم نکال دیا جائے تو کسی اور مرض کا غلبہ ہو جاتا ہے۔اس طرح روحانی مزاجوں کا حال ہوتا ہے ایک شخص عیسوی مزاج رکھتا ہے اس کے لئے اَنُهُ مُ تَ عَلَيْهِمُ كَمِعَ عِيسوى رسته مول كَلِيكِن جب اس ير جلتے علتے اس كے اندر دوسرى حالت پیدا ہو جائے گی تو پھراس کے معنے اس کے لئے موسوی رستہ ہو جائیں گے پھراسی طرح حضرت نوحؓ ' حضرت ابراہیم اور آنخضرت علیہ کے رستہ کے ہو جائیں گے۔اس وجہ سے صِواطَ اللَّذِينُ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ رَكُما كيا مُحِرر سول التُّولِيُّةُ كانام بين ليا كيونك سب لوك ابتدائی حالت میں اپنے اندر جامعیت نہیں رکھا کرتے۔ان کےخواص محدود ہوتے ہیں اس لئے

وہ جامع انسان کے تمام کمالات جذب نہیں کر سکتے اس لئے کسی خاص رنگ کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ یہی فر مایا جس ہے مشابہت ہواسی رنگ کی پیروی کرلی جائے۔

تیسرا مطلب اس سے یہ ہے کہ دل کا لفظ بہت دھوکا دینے والا ہے اور یا در کھنا چاہئے کہ دل زمین کا نام ہے نیج کانہیں۔ نیج اس کے لئے مختلف ہوتے ہیں جواپنے اپنے موسم میں ہی اس کے اندرنشو ونما پا سکتے ہیں۔ انسانی قلوب کے موسم دنیوی موسموں کی طرح نہیں ہوتے جن کا اثر ایک وقت میں ہر جگہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے بلکہ ہر قلب کے لئے الگ موسم ہوتا ہے۔ ایک شخص کے دل پر جس وقت بھا دوں والی کیفیت طاری ہوتی ہے اُسی وقت دوسرے کے دل پر ساون یا چیت کی کیفیت ہوتی ہے چنا نچہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص جس وقت ہنس رہا ہوتا ہے دوسر ارور ہا ہوتا ہے۔

فرض کرلو دل کے اس موسم کا نام جس میں نیک بات کا اثر اس پر ہوتا ہے ساون رکھ لیا جائے تو یہ کیفیت جس انسان کے قلب کی ہوگی اس پرتو ایک نیک بات فو رأا ثر کر جائے گی ۔لیکن ا میک دوسراشخص جو بظاہر نیکی میں پہلے مخص سے بڑھا ہوا ہولیکن اس کی قلبی کیفیت ساون کی نہیں بلکہ بھا دوں کی ہووہ اس بات کون کر کوئی اثر قبول نہیں کر ہے گا کیونکہ ساون میں بھا دوں کی کھیتی نہیں اُ گ سکتی ۔ تو دل بہت بڑی تنولع رکھتا ہے اورمختلف حالتوں میں اس پرمختلف اثر ات ہوتے ہیں۔ دل تو دل مادیات میں بھی اثر قبول کرنے کا ماد ہ ہوتا ہے۔ایک موقع پر ایک انگریزی فوج ا یک پُل پر سے گذرر ہی تھی فوج کے آ گے آ گے باجہ بجتا جاتا تھا اور جوش انگیز گیت گائے جاتے تھے تا سیا ہیوں میں جوش پیدا ہواُ س وقت پُل کیک لخت گر گیا اور بہت ہے آ دمی دریا میں گر کر ہلاک ہو گئے ۔ بعد میں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ما دیات میں بھی خاص قتم کی حرکتیں ہوتی ہیں اور جس وقت آباہر کی سُریں ان کی اندرونی حرکتوں سے مشابہ ہو جائیں تو ان میں ایک سرور کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور اس سرور کی وجہ ہے ہی حرکت میں آ کر وہ پُل گر گیا۔ ایس کیفیات جا نوروں میں بھی یائی جاتی ہیں اور مادے میں بھی ۔گو مادہ کی الیمی باریک ہوتی ہیں کہان کاسمجصنا آ سان نہیں ہوتا اور جانوروں کی نسبتاً آ سانی ہے مجھی جاسکتی ہیں۔ سانپ بین پر نا چنے لگ جاتا ہے لیکن اس کیلئے بھی خاص سُریں ہوتی ہیں جنہیں سپیرے ہی جانتے ہیں۔ نیز وہ پیجھی جانتے ا میں کہ فلا افتم کا سانپ کونی سُر پر نا چتا ہے۔ کوئی دوسرا اگر بین بجائے تو اس کا سانپ بر کوئی اثر

نہیں ہوگا ۔ تو قلب کی جو کیفیت ہو جب اس کے مشابہ چیز اس کےسامنے آئے وہ اسےفوراً قبول کر لیتا ہے ۔اس ایک نکتہ کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے بہت سے نیک لوگ بھی نیکی ہے محروم رہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے مضبوط ایمان والے بھی چھوٹی سی بات سے ابتلاء میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس یات کو مدنظرنہیں رکھتے کہ قلب کی کونسی کیفیتیں کو نسے گنا ہوں میں انسان کومبتلاء کر دیتی ہیں ۔اگر وہ زمیندار کے بیج کا مطالعہ کرنے کی طرح دل کا مطالعہ کرتے اور یہ دیکھتے کہ زمینداراُ س وقت نیج ڈالتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ بہاُ گ آ ئے گا۔اسی طرح قلب کی کیفیات ہوتی ہیں اوراس پر بھی خاص وقت میں خاص بات کا اثر فوراً ہو جا تا ہےتو بہت فائدہ اُٹھا سکتے ۔طبائع کا میلان نیکی اور بدی پر بہت اثر رکھتا ہے۔ایک وقت انسان پرایک بڑی سے بڑی بات کا اثر نہیں ہوتالیکن دوسرے وقت ایک ادنیٰ سی بات سے متأثر ہو جاتا ہے کیونکہ اُس وقت اس کے قلب کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں وہ خاص جیج پڑنا مفید ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہا چھا لیکچرارا بنی تا ئید میں مختلف د لائل دیا کرتا ہےصرف وہی پیش نہیں کرتا جواُ س کے نز دیک سب سے زیاد ہ مضبوط ہو کیونکہ ہرانسان پرایک ہی دلیل اثر نہیں کرتی بلکہ مختلف لوگوں کے لئے مختلف دلائل اثر رکھتے ہیں ۔حضرت مسیح موعودعلیہ الصلو ۃ والسلام فَسلَمَنَا تَوَ فَلْیَکَنْتُی مُ والی آیت کوو فات میسے کی سب سے مضبوط دلیل قرار دیتے تھےاوراس کواصل اور باقی کواس کے تابع قرار دیتے تھے لیکن بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن پراس کا کوئی اثرنہیں ہوتا لیکن اگران کےسامنے بیہ بات پیش کی جائے کہ کیا به شرم کی بات نہیں کہ محدرسول اللہ عظیمی تو زمین میں مدفون ہوں اور حضرت عیسیٰ علیه السلام زندہ آ سان پر ہوں تو وہ فوراً متأثر ہو جائیں گے۔ان پر اُس وقت جذباتی رنگ ہوتا ہے اور محبتِ رسول کا جذیبه غالب آیا ہوا ہوتا ہے اس لئے اُس وقت وہ بیج کا کام دے جاتا ہے۔لیکن اگریہی دلیل ایک دوسرے آ دمی کےسامنے پیش کی جائے جس کے قلب کی وہ حالت نہ ہوتو وہ فوراً کہہ دے گامیں سمجھ گیا آپ میرے جذبات کو بھڑ کا کر دھو کا دینا جا ہتے ہیں ۔لیکن اس کے سامنے جب فَـكُمْنَا تُوَقَيْتُنَدُى والى دليل پيش كي جائے تو فورأاُ س كي آئكھيں نيجي ہوجا ئيں گي۔اس لئے احیصا خطیب و ہی ہے جوایک ہی دلیل پیش نہیں کرتا کیونکہ ضروری نہیں کہتمام سامعین کی قلبی کیفیات اسے قبول کرنے کیلئے تیار ہوں ۔مختلف لوگوں کیلئے مختلف دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلا وَایک اچھی غذا ہےلیکن کئی لوگ اس کے کھانے سے بیار ہو جاتے ہیں ۔خود مجھے حیا ول کھانے سے بخار

ہو جاتا ہے۔ دعوت کےموقع پر مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے۔اگرکوئی چیز نہ کھا ؤتو میزیان خیال کرتا ہے کہ شاید میرے کھانے میں کو کی نقص ہے اور وہ خواہ نخواہ ؤ کھ اور قلبی اذیث محسوں کرتا ہے۔اس کے احساسات کا لحاظ رکھتے ہوئے جاول کھانے ہی پڑتے ہیںلیکن اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر دو دعوتیں اکٹھی ہو جا کیں تو ضرور اور اگر ایک ہوتو عام طوریر مجھے بخار ہو جاتا ہے۔ تو میں عام طور پر جا ول نہیں کھا سکتا۔ اگر چہ بھی کھا بھی لیتا ہوں لیکن وہ حالت خاص ہوتی ہے جب انسان مجھتا ہے کہ اگریہ چیز کھالی تو ہضم ہو جائے گی۔ اسی طرح اچھی دلیل کے پیمعنے نہیں کہ ہروقت وہی ایک دلیل سب کی سمجھ میں آ جائے۔ میں نے خاص طور پراس کا مطالعہ کیا ہے۔بعض لوگ ایک وقت ایک دلیل ہے متاکثر ہوتے ہیں دوسرے وقت دوسری اور تیسرے وقت تیسری ہے۔جس کی وجہ بیرے کے مختلف اوقات میں مختلف حالتیں انسان کی ہوتی ہیں۔ میں نے اس کا گہرا مطالعہ کیا ہے ۔ بعض اوقات ایک مخلص آ دمی پی خیال کرتا ہے کہ جس بات نے مجھ یرا ژکیا ہےضروری ہے کہ دویہ ہے پربھی اثر کر لے لیکن وہ نہیں کرتی کیونکہ اُس پرا تر کرنے کی وجه بیتھی کہاس کی قلبی کیفیت اُ س سے مثابتھی ۔اس طرح نیکیوں کا حال ہے ایک شخص محض چندہ دینے کی وجہ ہے دوسرے کی نیکی کا قائل ہوتا ہے لیکن وہ جب دوسرے ہے اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے چھوڑ و جی چندہ کا کیا ہے نماز تو وہ پڑھتانہیں لیکن ایک دوسرے شخص کے سامنے ا گر کہو کہ فلاں آ دمی نمازیں بہت بڑھتا ہے تو وہ فوراً کہددے گا کہ نمازیڑھنے کا کیا ہے جب چندہ نہیں دیتا تو اسے س طرح مخلص کہا جا سکتا ہے غرضیکہ کوئی چندہ کی خوبی سے متأثر ہوتا ہے اور کوئی نماز ہے مختصر بیر کہ انسانی میلا ن مختلف اوقات میں مختلف ہوتے ہیں اور اس لئے ایک وقت کوئی عَلَيْهِمُ فرمايا ورمحمه رسول التعليقة كارسته نبيل كهااورا ي طرح غَيْسو الدَّمَعُضُوب عَلَيْهِمُ وَ لَا الصَّالَيْنِ فرما ما كسي اشدّ ترين دشمن كا نا منهيں \_ حالا نكه أساني سے شيطان كا نام ليا جاسكتا تھا گرنہیں ۔انسان دراصل شیطان کی بھی اتباع نہیں کرتا بلکہا۔ بینے میلان کی پیروی کرتا ہے۔اسی وجہ سے نیکی میں بڑھنے کیلئے صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمُ اور بُرائیوں سے بیخے کے لئے غَيْر الْمغُضُونِ عَلَيْهِمُ وَلَا الطَّالِّينَ فرمايا جس كَمعَى بيرَ بين كديًّا إلى إجس نيكى سے 'میرے قلب میں میلان ہوا <sup>ا</sup>ں کی تو فیق دےاور جس مغضوبیت سے میرےا ندرمشا بہت ہو<sup>ا ہ</sup>یا سے

مجهےمحفوظ رکھیو۔

دیکھو قرآن شریف نے کیا ہی لطیف اور جامع رنگ اختیار کیا ہے۔ جہاں تو میلان کا سوال نهيں وہاں كها قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبَعُونني يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ليكن جهال ميلان كاتعلق تقاوہاں صِوراطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ كے جامع الفاظ ركوديتے ہيں كونكرانيان كاميلان اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتالیکن عمل اپنی مرضی ہے ہوسکتا ہے۔ چونکہ میلان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس لئے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی استعانت کی اهدّ ضرورت ہے لیکن عمل میں بہت سا دخل انسان کی اپنی مرضی کا ہوتا ہے اسی لئے رسول کریم علیلنہ نے فر مایا کہ انسان کے دل میں جو بُراخیال پیدا ہواوروہ اس بڑمل نہ کرے تو یہ نیکی ہوجاتی ہے <sup>ھی</sup> چونکہ دل کے خیال پرانسان کا دخل نہیں اس لئے اس پر گرفت بھی نہیں جب تک انسان اسے ملی جامد نہ پہنائے۔ انسان عمل کرسکتا ہے' نمازیر ھسکتا ہے' روزے رکھ سکتا ہے' حج کرسکتا ہے' زکو ۃ دے سکتا ہے لیکن پیضروری نہیں کہ اس کے اندر حاروں کے لئے بثاشت بھی پیدا ہوممکن ہے وہ کرے تو حاروں ہی لیکن بثاشت صرف ایک ہی سے پیدا ہو کیونکہ وہ اینے آپ کوئمل کے لئے مجبور کرسکتا ہے بثاشت کے لئے نہیں اس میں اُدھر ہی چلے گا جدھرمیلان ہوگا۔اس لئے جہاں میلان کا سوال تھا وہاں قر آن کریم نے جمع کا صیغہ رکھا ہے لیکن جہاں عمل کا تھا وہاں واحد کا۔ بیالک نہایت ہی لطیف مضمون ہے۔خطبہ کی طاقت نہیں کہاس کی تفصیلات کامتحمل ہو سکے۔اس کے لئے ایک مستقل بیکچر کی ضرورت ہے۔ کیکن جو کچھنخضراً بیان ہوا ہے اس میں کم از کم ہرایک کے لئے اتنا مسالہ ضرور موجود ہے کہ وہ ہرایت یا سکے اگر چہ اِس کی جُزئیات کو نہ مجھ سکے۔سورۃ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے بیا یک ایسا نکتہ رکھا ہے کہاہے بچھ کرانسان بہت ہی ٹھوکروں ہے نچ سکتا ہے۔ بیسیوں بدخلنیاں انسان صرف اس لئے کر لیتا ہے کہ جس وقت کوئی بات اس کے سامنے بیان کی جائے اُس وقت اس کی قلبی کیفیت اس کے قبول کرنے کے لئے تیار ہوتی ہے۔ایک شخص سے اسے عداوت ہوتی ہے اس کے متعلق اگر کوئی اُسے بُری بات کہتو وہ فوراً اُسے مان لیتا ہے لیکن اگر اس کے دوست کے متعلق وہی بات بیان کی جائے تو فوراً کہددیتا ہے لوگ جھوٹ بولا ہی کرتے ہیں۔اسی طرح اگر بیان کرنے والا اس کا دوست ہوتو کہتا ہے اسے کیا ضرورت تھی کہ جھوٹ بولتا لیکن اگر کوئی دوسرا ہوتو کہہ دیتا ہے ا جی کیا اعتبار ہےلوگ یونہی باتیں اُڑا دیا کرتے ہیں۔ پھربعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی

یات جواگر براہِ راست کوئی آ کراس ہے بیان کرتا تو وہ اسے ہرگز قبول نہ کرتالیکن اگر راوی اس کے دوست سے بیان کرےاور دوست اس سے متأثر ہوکراس سے بیان کرے تواسے فوراً درست مان لیتا ہے۔جس طرح لو ہا آ گ سے گرم ہوتا اور ہم لو ہے سے گرم ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض <sup>ا</sup> اوقات بالواسط بنظنی پیدا ہوجاتی ہے۔اگر براہ راست راوی اس کے پاس آتا توبیاً سے تفکرا دیتا لیکن چونکہ دوست کا میلان اس سے ملتا تھا اور راوی کا میلان اینے دوست سے ملتا تھا اس لئے بیہ بھی یا لواسطہ برظنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کو بیدد کھنا جاہئے کہ اگریبی بات میرے متعلق یا میرے دوست کے متعلق ہوتی تو میں اس کے متعلق کیا خیال کرتا۔اس پروہ فورا سمجھ جائے گا کہ بیہ 🕻 کیفیت اس کے اندرمحض میلان کی وجہ سے پیدا ہوگئ ہے۔اس وقت دل کی زمین مشابتھی۔اس کئے یہ بدی دل کے اندر پیدا ہوگئی۔ یہی حال نیکی کا ہے جہاد کے وقت بعض لوگ مصلّی پر بیٹھے رہتے ہیں کیونکہان کامیلان اس طرف ہوتا ہے حالانکہاس وقت افضل عبادت جہاد ہی ہے۔ایک موقع جہاد بررسول کریم علی نے فرمایا آج روزہ داروں سے بےروزہ بڑھ گئے کے اس کی وجہ یمی تھی کہ روز ہ رکھنے والوں نے اپنے میلان کی وجہ سے روز ہ رکھنے کو ہی افضل سمجھا جس سے ان کی طاقتوں میں کمی آگئی کیئن روز ہ نہ رکھنے والے تاز ہ دم ہونے کی وجہ سے ان سے زیاد ہ شجاعت ہے جنگ کر سکے ۔ تو نیکی بدی اس معاملہ میں دونوں کیساں ہیں۔ انسان کو بیدد کیسنا جا ہے کہ میرا میلان قر آن کےمطابق ہے پانہیں ۔اگرنہیں تواہے مجھ لینا چاہئے کہاس کی نیکی نیکی نہیں اور جسے وه بدى مجهتا ہے وه بدى نہيں ۔ اصل كُر قرآن كريم نے يهى إله بدئا الصِّواطَ الْمُسْتَقِينُمَ ميں بنایا ہے اوراس پر ہرمیلان پر کھا جاسکتا ہے۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں باریک در باریک راہوں سے آنے والی ٹھوکروں سے محفوظ رکھے۔اورالی باتوں سے بچائے جو بسااوقات ہماری سمجھ میں نہیں آئیں۔ لیکن ٹھوکر کا موجب ہوجاتی ہیں۔ آمین (الفضل ۳۔ جنوری ۱۹۳۰ء)

ل الفاتحة: ٤ ٢ المزَّمَّل: ١٦ ٣ ال عمران: ٣٢

س المائدة: ١١٨

۵ بخاری کتاب الرقاق باب من هم بحسنة اوبسینة

٢ بخارى كتاب الجهاد باب فضل الخدمة في الغزو